اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم خدا كے فضل اور رحم كے ساتھ هو المنا صدر

وہی ہمارا کرشن حضرت امام جماعت احمد بیالثانی نوَّ راللّٰد مرقدہ کے قلم سے

پیارے ہندو بھائیو! ہم ایک وطن میں رہتے ہیں عام طور برایک ہی بولی بولتے ہیں برماتما کا روشنی دیے والا سورج ہم سب کوایک می روشنی دیتا ہے اس کا خوبصورت جا ندہم سب کو بغیر فرق کے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔رات کا اندهیرا جب ساری دنیایر چھا جاتا ہے جب ہمارے اینے حواس بھی ہم کو چھوڑ جاتے ہیں اور دن کا تھا ہواجسم بے جان ہو کر حاریائی پر گر جاتا ہے اس وقت خدا کے فرشتے اینے بریم کے یرول کو پھیلا کر ہم سب پر اپنا سا پیر دیتے ہیں اور ہندومسلمان میں فرق نہیں کرتے ہالیہ کی چوٹیوں پر بڑی ہوئی برف جب سورج کی گرمی سے پیھلتی ہے اور دریاؤں کے پانیوں کوان کے کناروں تک بلند کر دیتی ہے جب خوبصورت گنگا اور دل لبھانے والی جمنا اینے اچھلنے والے پانیوں کو پیاس سے خشک شده کھیتوں میں لا کرڈالتی ہیں وہ بھی بھی نہیں دیکھتیں کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو۔وہ آگ جو گند کو جلا کر را کھ کر دیتی ہے اور انسانی دوزخ کو بچھانے کے کام آتی ہے ہندو کی بھاجی اور مسلمان کے سالن کے رکانے میں اس نے بھی فرق نہیں کیا

پھر جب پر ماتما کی تعمقوں نے ہم سب میں کوئی فرق نہیں رکھا ہماری اس سے محبت کیوں فرق والی ہو۔ سوتیلے باپ اور سگے باپ کی محبت میں بیچ باپ کی محبت میں بیچ باپ کی محبت میں بیچ کمھی فرق نہیں رکھتے وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں لیکن اپنے باپ اور اپنی ماں سے محبت میں ایک دوسرے سے آگے ہڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یر ہمیں کیا ہو گیا ہم آپس کی لڑائیوں میں اینے پر ماتما کو بھی بھول گئے ہیں ہم یہ بھی تو خیال نہیں کرتے کہ اس نے ہمارے گنا ہوں کو دیکھ کربھی ہم میں فرق نہیں کیا تو ہم اس کے احسان ویکھتے ہوئے اس سے فرق کیوں کریں؟ بیوتوف بچے جب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ماں کی ایک آوازس کرایک دوسرے کا گلاچھوڑ کر ماں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں وحثی کبوتر تک جس کی فطرت میں آزادی ہے این دانہ ڈالنے والے کی آوازکوس کر اپنی آزادی کو بھول جاتا ہے اور اینے ڈربے کی تنگ اور تاریک جگہ پر اپنی بے قید پرواز کو قربان کر دیتا ہے کیونکہ دانہ ڈالنے والے کی آواز کا انکار اس ہے نہیں ہوسکتا پھراہے پیارے ہندو بھائیو! کیوںتم اس آواز کی طرف دھیان نہیں کرتے جوتمہارے پرمیشر نے ساری دنیا کوایئے گرد جمع کرنے کے لئے بلند کی ہے کیا صرف اس لئے کہ وہ ایک مسلمان کے منہ سے نکلی ہے؟ مگر کیا تم بھول گئے ہو که برماتما کی کوئی چیز مقیر نہیں ہوتی ۔ ہندو اور مسلمان اور عیسائی سب نام بندوں کے ہیں جب پر ماتماکسی کو چن لیتا ہے تو

پھر وہ قوموں کے بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ کسی خاص قوم کا نہیں رہتا ہرقوم اس کی ہو جاتی ہے اور وہ سب کا ہو جاتا ہے۔

اے ہندو بھائیو! اسی طرح اس زمانہ کا اوتار کسی قوم کا نہیں۔ وہ مہدی بھی ہے کیونکہ مسلمانوں کی نجات کا پیغام لایا۔ وہ عیسیٰ بھی ہے کیونکہ عیسائیوں کی ہدایت کا سامان لایا ہے۔

وہ نہہ کانک اوتار بھی ہے کیونکہ وہ تمہارے گئے ہاں اے ہندو بھائیو! تمہارے گئے خدا تعالیٰ کی محبت کی چا در کا تخفہ لایا ہے۔

تم پرانے بزرگوں کی اولاد ہو ہم کو بجا فخر ہے کہ ہمارے باپ دادے سب سے پرانی تہذیب کے حامل سے تم ایک ایسے فلسفہ کو پیش کرتے ہو کہ تمہاری تاریخ اس سے پہلے کسی فلسفہ کو سلیم ہی نہیں کرتی مگر کیا تم ان پرانے جسموں کو اس پرانی روح سے خالی رکھو گے جو پر ماتما کی طرف سے آتی ہے جو سب سے قدیم اور سب سے پرانا ہے ؟ پرانی چیزیں قابل قدر ہوتی ہیں مگر بھی تک جب تک کہ ان میں جان ہوتی ہیں تم ان کو جہ ہوتے جاتے ہیں تم ان کو جہ پر اٹی زیادہ عزت کرتے ہوئین جب وہ مرجاتے ہیں تم ان کو چنا پر لٹا کر جلا دیتے ہوئیں پرانی چیز قابل عزت ہے لیکن جب تک اس میں جان ہو پھر تم اپنی پرانی اور قابل عزت ہے لیکن جب حان ڈول کے کوشش کیوں نہیں کرتے ؟

خداتعالی کا یہ قانون ہے کہ جن کو وہ ایک دفعہ عزت دیتا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ تعلق نبھا تا ہے اور اگر وہ اس کی طرف رجوع کر کے نیکی کی روح حاصل کریں تو انہیں دوسروں سے زیادہ عزت بخشا ہے پس اگرتم کوقد یم تہذیب اور قدیم فلسفہ کا ورثہ ملا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی روح سے زندہ کروتا کہ وہ اس زمانہ کی ضرورت کے مطابق شکل اختیار کر کے دنیا کے لئے فائدہ بخش ہے۔

پیارے بھائیو! زندہ اور مردہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ زندہ زمانہ کے مطابق ترقی کرتا ہے اور مردہ ایک حال پر رہتا ہے اور آخر سڑنے لگ جاتا ہے کیاتم نے بھی غور کیا کہ تمہاری بے تو جہی سے تمہاری تہذیب اور تمہارے مذہب پر بھی زمانہ نے اپنااثر ڈالنا شروع کر دیا ہے ذراغور تو کروکہ پر ماتما کے مقابلہ برتم میں کتنے دیوتا نکل آئے ہیں؟ ذراا بنی کتابوں کواٹھا کرتو دیکھوکیا کرشن اور رامچند رنے بھی کسی مورتی کے آگے ماتھا جھکایا تھا؟ کیاوہ بھی کسی بت کے ماتھے پرسیندور لگانے گئے تھے ؟ کیاانہوں نے بھی شوجی اور یار بتی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے ؟ آخریہ پر ماتما سے دوری اور دوسروں کے آگے جھکنے کا خیال آپ لوگوں میں کہاں ہے آیا؟ کیوں اس کی محبت جوسب سے پیارا ہے سرد ہوتی گئی؟اور آقا کی جگہ جاکروں کو دے دی گئی ؟ آخراس کا سبب کچھ تو ہونا چاہیے جو کام کرشن جی اور رامچند ر جی نے نہ کیا تھا وہ آپ کیوں کرنے لگے جس راہ پرمقدس اوتار نه چلے تھے آپ اس راہ پر کیوں چلنے لگے؟ اس کی وجہ صرف پیہ

ہے کہ خدا تعالیٰ کی زندگی بخشے والی تازہ باتوں سے آپ نے اسپے کان بند کر لئے اور پرانے جسم کوتو چیٹے رہے مگر روح کو نکل جانے دیا ۔گلاب کا پھول جب تک ٹبنی پر رہتا ہے وہ کیما خوشبودار ہوتا ہے وہ کیما تر وتازہ ہوتا ہے وہ کیما نرم اور نازک ہوتا ہے کین جب اسے اتار کر لوگ سینہ یا سر پر لگا لیتے ہیں وہ تھوڑی ہی در میں کیما خشک اور شخت ہو جاتا ہے اس کی خوشبو کس طرح اڑ جاتی ہے آخر اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ وہ اس زندگی بخشنے والے تعلق سے جدا کر دیا جاتا ہے جو اس کی اور فذہب اچھی چیزیں ہیں مگر ان کی سب خوبصورتی اسی وقت سب تازگی کا موجب تھا اسی طرح ان کی جڑ اس زندگی بخشنے والے ورخت سے ملی رہتی ہے جب یک ان کی جڑ اس زندگی بخشنے والے درخت سے ملی رہتی ہے جب پر ماتما کہتے ہیں جب اس پھول کو درخت سے ملی رہتی ہے جسے پر ماتما کہتے ہیں جب اس پھول کو مل جو اس کی سب خوبصورتی خاک میں مل جاتی ہے وہ اصلی پھول ا تنا خوبصورت بھی تو نہیں رہتا جتنا مل جاتی ہے وہ اصلی پھول ا تنا خوبصورت بھی تو نہیں رہتا جتنا مل جاتی ہے وہ اصلی پھول ا تنا خوبصورت بھی تو نہیں رہتا جتنا مل جاتی ہے وہ اصلی پھول ا تنا خوبصورت بھی تو نہیں رہتا جتنا کیا کیٹر ہے یا کاغذ کا بنا ہوا پھول ۔

پس اے بھائیو! آپ لوگوں کو روحانی زندگی کے بارہ میں جو کچھ پیش آیا ہے صرف اس تعلق کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔اگر کرشن جی اور رامچند رجی کی طرح ان کے بعد آنے والے لوگ بھی پر ماتما سے تعلق رکھتے تو بھی بینوبت نہ بہنچی کہ خدا تعالی کا اونچا آستانہ چھوڑ کر مقدس رشیوں کی اولا دبتوں اور دیویوں کے آگے جھاتی پھرتی جس ماتھے کو خدا تعالیٰ نے چومنے کے لئے بنایا تھا کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ تعالیٰ نے چومنے کے لئے بنایا تھا کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ

اپنے سے بھی ادنی چیزوں کے آگے جھکتا ہے وہ نظریں جواونچا المحفے کے لئے بن تھیں افسوں کہ پا تال کی طرف جھکی ہوئی ہیں ۔ مگر کیوں ؟ کیا اس لئے کہ ان کے لئے اور صورت ممکن نہیں ؟ نہیں نہیں بین بین ہوسکتا کیا خدا کرش اور رامچند رکی اولادوں ؟ نہیں نہیں ہوسکتا کیا خدا کرش اور رامچند رکی اولادوں اور سیوکوں کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چنا نچہ اس نے ہندوؤں کی ترقی اور اصلاح کے لئے نہمکنئی اوتار کو بھیجہ دیا ہے جو عین اس زمانہ میں آیا ہے جس زمانہ کی کرش جی نے پہلے خدا تعالیٰ کے تازہ نشانوں سے دنیا کوخدا تعالیٰ کے زندہ اور قادر ہونے کا ثبوت دیدیا ہے ایسا ثبوت کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا اور اب ہر شخص جو پر ما تما سے محبت کرنا چا ہتا ہے اس کے ذریعہ سے اپنے ایشور سے مل سکتا ہے اور ان انعاموں کو کے ذریعہ سے اپنے ایشور سے مل سکتا ہے اور ان انعاموں کو مارا خدا بخیل نہیں کہ ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے اور نہیں کر سکتا ہوارا خدا بخیل نہیں کہ ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے اور نہیں کر سکتا۔

اُس نہہ کلنکی اوتار کا نام مرزا غلام احمد ہے جو قادیان ضلع گورداسپور میں ظاہر ہوئے تھے خدا نے ان کے ہاتھ پر ہزاروں نشان دکھائے ہیں اور ان کے ذریعہ سے وہ پھر دنیا کو انصاف اور عدل سے بھرنا چاہتا ہے جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کو خدا تعالی بڑا نور بخشا ہے اور ان کی دعا ئیں سنتا ہے اور ان کی سفارشوں پر لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور عزتیں بخشا ہے آپ کو چاہیئے کہ ان کی تعلیم کو پڑھ کر نور

## (صرف احمدی احباب کی تعلیم وتربیت کے لئے)

وہی

האנו

كرش

از

حضرت مرزابشيرالدين محموداحمرامام جماعت احمد بيالثاني

## Our Krishna

 $\mathbf{B}\mathbf{v}$ 

Hadrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmad

Khalifat-ul-Messiah II Language:-Urdū

حاصل کریں اورا گر کوئی شک ہوتو پر ماتما سے دعا کریں کہ اے یر ماتما!اگر بہآ دمی جو تیری طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اوراینے آپ کونہہ کلنک او تار کہتا ہے۔اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو اس کے ماننے کی ہم کوتو فیق دے ۔اور ہمارے سینہ کو اس پر ایمان لانے کے لئے کھول دے پھرآپ دیکھیں گے کہ یر ماتما ضرورآپ کوغیبی نشانوں سے اس کی صداقت پریقین دلا دے گا اوراگرآپ بہوعدہ کریں کہ سچائی کے کھلنے پرآپ اس کے دعویٰ کو مان کراینے پیدا کرنے والے اور مالک سے سلح کرلیں گے تو آپ سیے دل سے میری طرف رجوع کریں اور اپنی مشکلات کے لئے دعا کرائیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو دور کرے گا اور مرادوں کو بورا کرے گا مگراسی دستور کے مطابق جواس کا کرشن جی اور رامچند رجی کے وقت تھا مگر شرط یہ ہو گی کہ پھر آپ دنیا کی محیت کوچھوڑ کر اس کے ساتھ تعلق پختہ پیدا کر لیں اور اس کی آواز کو اینے باقی دوستوں اور عزیزوں تک پہنچا کیں ۔اور اللہ تعالی کی محبت کو بیدا کرنے کے لئے جواس نے تدبیر س بتائی ہیں ان برعمل کر کے بر ماتما کے سیجے عاشق اور مخلص سیوک بن جائیں ۔اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔

خ اکس ار می می از امس می رزا مسیم ود احد می اور داسپور امام جماعت احمدید قادیان ضلع گورداسپور